

# سُورَ الْمَالِ الْحَقَافَ مِينَا الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ ال



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| نام:                          |
|-------------------------------|
| زمانهٔ نزول:                  |
| تاریخی منظر:                  |
| موضوع اور مباحث:              |
| دكوعا                         |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 1 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 2 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 3 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 4 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 5 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 6 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 7 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 8 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 9 ▲  |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 10 ▲ |
| سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 11 ▲ |

| رة الاحقاف حاشيه نمبر <b>: 12 ▲</b>        | سو  |
|--------------------------------------------|-----|
| رة الاحقاف حاشيه نمبر: 13 ▲                | سو  |
| رة الاحقاف حاشيه نمبر: 14 ▲                | سو  |
| 25                                         | دکو |
| رة الاحقا <b>ف</b> حاشيه نمبر: 15 ▲        | سو  |
| رة الاحقا <b>ف</b> حاشيه نمبر: <b>16</b> ▲ | سو  |
| رة الاحقاف حاشيه نمبر: 17 🛦                |     |
| رة الاحقاف حاشيه نمبر: 18 ▲                |     |
| ررة الاحقاف حاشيه نمبر: 19 ▲               |     |
| ررة الاحقاف حاشيه نمبر: 20 ▲               | سو  |
| رة الاحقا <b>ف</b> حاشيه نمبر: <b>21 ▲</b> | سو  |
| رة الاحقاف حاشيه نمبر: 22 ▲                | سو  |
| رة الاحقا <b>ف</b> حاشيه نمبر: <b>23 ▲</b> | سو  |
| رة الاحقا <b>ف</b> حاشيه نمبر: <b>24 ▲</b> | سو  |
| 35 ٣٩_                                     | رکو |
| رة الاحقاف حاشيه نمبر: 25 ▲                | سو  |
| ررة الاحقاف حاشيه نمبر: 26 ▲               | سو  |
| رة الاحقا <b>ف</b> حاشيه نمبر: <b>27 ▲</b> | سو  |

| 4 |                          |                                                                               |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | 39 <b>▲ 28</b> ;         | سورة الاحقاف حاشيه نمبر                                                       |
|   | 40 <b>▲ 29</b> ;         | سورة الاحقاف حاشيه نمبر                                                       |
|   | <b>4</b> 0 <b>▲ 30</b> : | سورة الاحقاف حاشيه نمبر                                                       |
|   | <b>4</b> 0 <b>▲ 31</b> ; | سورة الاحقاف حاشيه نمبر                                                       |
|   | 41                       | ~~ (                                                                          |
|   | 41                       | ر نوم۱۰                                                                       |
|   | 44                       |                                                                               |
|   |                          | سورة الاحقاف حاشيه نمبر                                                       |
|   | 44                       | سورة الاحقاف حاشيه نمبر<br>سورة الاحقاف حاشيه نمبر                            |
|   | 44                       | سورة الاحقاف حاشيه نمبر<br>سورة الاحقاف حاشيه نمبر                            |
|   | 44                       | سورة الاحقاف حاشيه نمبر<br>سورة الاحقاف حاشيه نمبر<br>سورة الاحقاف حاشيه نمبر |

### نام:

# آیت نمبر 21 کے فقرے اِذائناً دَقَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ سے ماخوذہے۔

# زمانهٔ نزول:

ایک تاریخی واقعہ سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیت 29۔32 میں آیا ہے۔ ان آیات میں جِنوں کے آ نے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث وسیرت کی متفق علیہ روایت کی روسے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی سُلُّ الْنِیْمُ طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نَحُلُہ کے مقام پر تھہرے تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایت کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے کا ہے، لہذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورة 10 نبوی کے آخر، یا 11 نبوی میں نازل ہوئی۔

# تاریخی منظر:

10 نبوی حضور کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ تین برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر نبی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ ررکھا تھا اور حضور صَّلَی اینے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شعیب ابی طالب (شعب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام تھا جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ شعب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ چو نکہ یہ محلہ کوہ اب قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا، اور ابو طالب نبی ہاشم کے سر دار تھے، اس لیے اسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں جو مکان آج مقامی روایات کے مطابق نبی صَّلَی این اللہ کی حیثیت سے معروف ہے، اسی کے قریب یہ گھاٹی واقع تھی۔ اب اسے شعب علی یا شعب بنی ہاشم کہتے ہیں۔) میں محصور تھے۔ قریش کے لوگوں نے ہر واقع تھی۔ اب اسے شعب علی یا شعب بنی ہاشم کہتے ہیں۔) میں محصور تھے۔ قریش کے لوگوں نے ہر

طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کرر کھی تھی جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ بینج سکتی تھی۔ صرف جج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے۔ مگر ابولہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف، یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خرید نا بازار کی طرف، یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خرید نا بیاں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ نہ خرید سکیس، پھر وہ چیز میں تم سے خریدلوں گا اور تمھارا نقصان نہ ہونے دوں گا۔ متواتر تین سال کے مقاطعے نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کی کمر قوڑ کر رکھ دی تھی اور ان پر ایسے ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جن میں بسااو قات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ فداخد اکر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور کے چچا ابوطالب، جو دس سال سے آپ کے لیے ڈھال بے جو کے شخص وفات پاگئے، اور اس سالنے پر بمشکل ایک مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیج جو کسی انقال فرما گئیں جن کی ذات آ غاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون و تسلی خدیج جسے دختور اس سال کو عام الحزن (رنج و غم کا سال کی ما میا کر میں تھی۔ ان کے در ہے صد موں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور اس سال کو عام الحزن (رنج و غم کا سال کو مام الحزن (رنج و غم کا سال کی مالی کر تے تھے۔

حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی سُلَّا عَیْرِ کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کا گھر سے باہر نکانا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی زمانہ کا یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سر بازار آپ کے سر پر مٹی سے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سر بازار آپ کے سر پر مٹی سے بینک دی۔

آخر کار آپ سَلَّیْ اِللَّهِ اِس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی تُقیف کو اسلام کی طرف دعوت دین اور اگر وہ اسلام نہ قبول کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہال چین سے بیٹھ کر کام رفے کاموقع دے دیں۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کاساراسفر

آپ نے پیدل طے کیا۔ بعض روایات کی روسے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صرف حضرت زید ٹبن حارثہ تھے۔ وہاں پہنچ کر چند روز آپ نے قیام کیا اور ثقیف کے سر داروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کربات کی۔ مگر انہوں نے نہ صرف سے کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہوگیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجو انوں کو "بگاڑ"نہ دے۔ مجبوراً آپ کوطائف جھوڑ دینا پڑا۔ جب ہوگیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجو انوں کو "بگاڑ"نہ دے۔ مجبوراً آپ کوطائف جھوڑ دینا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سر داروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازے کتے، گالیاں دیتے اور پھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جو تیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوارسے سائے میں بیٹھ گئے اور اینے رب سے عرض کیا:

"خداوندا، میں تیرے ہی حضور اپنی ہے ہی و ہے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی ہے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارخم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کارب ہے اور میر ارب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھے سے در شتی کے ساتھ پیش آئے؟ یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھے سے ناراض نہیں ہے تو مجھ کسی مصیبت کی پروانہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اند ھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کر تاہے، مجھے اس سے بچالے کہ تیر اغضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طافت تیرے بغیر نہیں " (ابن ہشام ، 25، ص 62)

دل شکسته و عملین پلٹ کر جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچ تو محسوس ہوا کہ آسان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہیں نے پکار کر کہا" آپ کی قوم نے جو بچھ آپ سکی تی گوا ہو ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہیں نے پکار کر کہا" آپ ہو تھم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں"۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا" آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟" آپ نے جو اب دیا،" نہیں، بلکہ میں امیدر کھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گاجو اللہ وحدہ لاشریک کی بندگی کریں گے"۔ (بخاری، بدء انخلق، ذکر الملائکہ۔۔مسلم، کتاب المغازی۔ نسائی، البعوث)

اس کے بعد آپ چندروز نخلہ کے مقام پر جاکر ٹھیر گئے۔ پریثان سے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں۔ طائف میں جو پچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ ان ہی ایام میں ایک روزرات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرمار ہے سے کہ جنوں کے حائیں گے۔ ان ہی ایام میں ایک روزرات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرمار ہے سے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جاکر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی سی گھی گھی کو یہ خوش خبری سنائی انسان چاہے آپ سی گھیلار ہے سے بھاگ رہے موں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں بھیلار ہے

### موضوع اور مباحث:

یہ حالات تھے جن میں یہ سورت نازل ہوئی۔ جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے گا اور دو سری طرف اس سورۃ کو بغور پڑھے گا اسے اس امر میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ فی الواقع یہ محمد مَثَّیَا عَلَیْمِ کا کلام نہیں ہے بلکہ ''اِس کا نزول اللہ زبر دست اور دانا کی طرف ہے ہے۔ ''اس لیے کہ اول سے آخر تک پوری سورۃ میں کہیں ان انسانی جذبات و تأثرات کا ایک ادنی شائبہ تک نہیں پایا جا تا جو ان حالات سے گرز نے والے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگریہ محمد منگا ایک کا کلام ہوتا، جنہیں پے در پے صدمات اور مصائب کے بے پناہ ہجوم اور طائف کے تازہ ترین چرکے نے خستہ حالی کی انتہا کو پہنچا دیا تھا، تو اس سورے میں کہیں تو ان کیفیات کا عکس نظر آتا جو اس وقت آپ کے دل پر گزرر ہی تھیں۔ او پر ہم نے حضور کی دعا نقل کی ہے، اسے دیکھیے۔ وہ آپ کا اپنا کلام ہے۔ اس کا لفظ لفظ ان کیفیات سے لبریز ہے۔ مگریہ سورۃ جو اسی زمانے اور ان ہی حالات میں آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے ان کے ہر اثر سے قطعی خالی ہے۔

سورۃ کاموضوع کفار کوان گر اہیوں کے نتائے سے خبر دار کرناہے جن میں وہ نہ صرف مبتلا تھے، بلکہ بڑے اصرار اور غرور وانتکبار کے ساتھ ان پر جے ہوئے تھے اور الٹااس شخص کو ہدف ملامت بنارہے تھے جو انہیں ان گر اہیوں سے نکالنے کے لیے کوشاں تھا۔ ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت محض ایک بے مقصد کھلونے کی تھی اور اس کے اندر اپنے آپ کو وہ غیر جو اب دہ مخلوق سمجھ رہے تھے۔ توحید کی دعوت ان کے معلونے کی تھی اور انہیں اصر ارتھا کہ ان کے معبود واقعی خدا کے شریک ہیں۔ وہ قر آن کے متعلق سے خیال میں باطل تھی اور انہیں اصر ارتھا کہ ان کے معبود واقعی خدا کے شریک ہیں۔ وہ قر آن کے متعلق سے مانے کو تیار نہ تھے کہ بیہ خداوند عالم کا کلام ہے۔ رسالت کا ایک عجیب جاہلانہ تصور ان کے ذہن میں تھا اور اس کی بنا پر محمد متالیق کے دعوائے رسالت کو جانچنے کے لیے وہ طرح طرح کے نرالے معیار تجویز کر رہے سے۔ ان کے نزدیک اسلام کے برحق نہ ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ تھا کہ ان کے شیوخ اور بڑے بڑے قبائی سر دار اور ان کی قوم کے بوجھ بجھکڑا سے نہیں مان رہے ہیں ، اور صرف چند نوجوان ، چند غریب لوگ

اور چند غلام ہی اس پر ایمان لائے ہیں۔ وہ قیامت، اور زندگی بعد موت، اور جزاو سزا کی باتوں کو ایک من گھڑت افسانہ سجھتے تھے، اس ان کاخیال تھا کہ ان چیزوں کاو قوع خارج از امکان ہے۔
اس سورة میں بالاختصار ان ہی گمر اہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تر دید کی گئی ہے اور کفار کو خبر دار کیا گیا ہے کہ تم اگر عقل و دلیل سے حقیقت کو سبجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے تعصب اور ہٹ دھر می سے کام لے کر قر آن کی دعوت اور محر مثل المنظم کی رسالت کور دکر دوگے تو آب اپناہی انجام خراب کروگے۔

O'ILSU/ILGIN'COLU

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

### ركوءا

# حَمْرَ ﴾ تَنْزِيْلُ انْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴾ مَا خَلَقْنَا السَّلْوْتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا

بَيْنَهُمَا ٓ إِلَّا بِالْحَقِّ وَا جَلِ مُّسَمًّى ۗ وَا لَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَرُوْنِيْ مَاذَا خِلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِيرَكُ فِي السَّمُوتِ النَّكُوْنِيْ بِكِتْبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ أَوْ اَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ يَّدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآ بِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَا ۚ وَ كَانُوْا بِعِبَا دَتِهِمْ كُفِرِيْنَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا بَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْعَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ لَهُ لَا سِعْرُ مُّبِيْنٌ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيهُ فُلْ إِنِ افْتَرِيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لى مِنَ اللهِ شَيْعًا مُواَعُلَمُ بِمَا تُفِينُ وُنَ فِيهِ مُكَفّى بِهِ شَهِيْلًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اللَّهُ فُلُ مَا كُنْتُ بِلْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا آَدْدِيْ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ أَن أَتَّبِحُ إِلَّا مَا يُوْتِي إِلَيَّ وَمَا آنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلْ آرَءَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِدُّ مِنْ بَنِيَّ اسْرَآءِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ



### رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمان ورجیم ہے۔

لے۔ ہم، اس کتاب کا نزول اللہ زبر دست اور دانا کی طرف سے ہے 1 \_

ہم نے زمین اور آسانوں کو ان ساری چیزوں کو جو ان کے در میان ہیں برحق، اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے <mark>2</mark> ۔ مگریہ کا فرلوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبر دار کیا گیاہے <u>3</u>۔

اے نبی، ان سے کہو:" کبھی تم نے آئکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہتیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرامجھے دکھاؤتو سہی کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ (ان عقائد کے ثبوت میں) تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤاگر تم سچے ہو 4"۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہو گاجو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جو اب نہیں دے سکتے 5 بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکار نے والے ان کو پکار ہے والے ان کو عادت کے منکر ہوں گے ، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکار نے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے ۔

ان لو گوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کا فرلوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بیہ تو گھڑ لیا ہے؟ وان اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بیہ تو گھڑ لیا ہے؟ وان کا کہنا ہیہ ہے کہ رسول نے اسے خو د گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بیا سکو گے ، جو باتیں تم بناتے ہو

اللہ ان کوخوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے در میان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے 10 ، اور وہ بڑا در گزر کرنے والا اور رحیم ہے 11"۔

ان سے کہو، "میں کوئی نرالارسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوناہے اور میرے ساتھ کیا، میں توصرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبر دار کر دینے والے کے سوااور کچھ نہیں ہوں 12 "۔اے نبی "ان سے کہو" کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگریہ کلام اللہ بی کی طرف سے ہوااور تم نے اس کا انکار کر دیا (تو تمہارا کیا انجام ہو گا13) ؟ اور اس جیسے ایک کلام برتو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے۔وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے کہ 14۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا "۔مڑا

# سورةالاحقاف حاشيه نمبر: 1 🛕

تشریکے لیے ملاحظہ ہو جلد چہارم، سورۃ الزمر، حاشیہ 1، اور سورۃ الجاشیہ، حاشیہ 1، اس کے ساتھ سورۃ السحدہ، حاشیہ نگاہ میں رہے تواس تمہید کی روح سجھنے میں آسانی ہو گی۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 2 🔼

تشریکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، الا نعام، حاشیہ ۴۷، جل دوم، یونس، حاشیہ ۱۱، ابراہیم، حاشیہ ۲۳، جلد عاشیہ ۲۳، النجل، حاشیہ ۲۰۱، المومنون، حواشی ۱۰، المومنون، حواشی ۱۰، المومنون، حواشی ۱۰، المومنون، حواشی ۱۰، العنکبوت، حواشی ۵۵۔ ۲۷ جلد چہارم، تفسیر سورہ لقمان، حاشیہ 51۔ الدخان، حاشیہ 34۔ الجاثیہ، حاشیہ 28

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 3 🔼

یعنی واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کا نئات ایک بے مقصد کھلونا نہیں بلکہ ایک با مقصد حکیمانہ نظام ہے جس میں لازماً نیک و بد اور ظالم و مظلوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا ہے، اور کا نئات کا موجو دہ نظام دائمی و ابدی نہیں ہے بلکہ اسکی ایک خاص عمر مقرر ہے جس کے خاتمے پر اسے لازماً در ہم بر ہم ہو جانا ہے، اور خدا کی عدالت کے لیے بھی ایک وقت طے شدہ ہے جس کے آنے پر وہ ضرور قائم ہونی ہے، لیکن جن لوگوں نے خدا کے رسول اور اس کی کتاب کو مانے سے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اس بات کی کچھ فکر نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان حقیقتوں سے خبر دار کر کے خدا کے رسول نے ان کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، حالا نکہ یہ ان کے ساتھ کہ بہت بڑی بھلائی ہے کہ اس نے محاسبے اور باز پر س کا وقت آنے سے پہلے ان کونہ صرف یہ بتادیا کہ وہ وقت آن سے کن امور کی بازیر س ہوگی تا کہ وہ وہ س کے لیے تیاری کر سکیں۔

آگے کی تقریر سمجھنے کے لیے بیہ بات نگاہ میں رہنی جاہیے کہ انسان کی سب سے بڑی بنیادی غلطی وہ ہے جو وہ خدا کے متعلق اپنے عقیدے کے تعین میں کرتا ہے۔ اس معاملہ میں سہل انگاری سے کام لے کر کسی گہرے اور سنجیدہ فکر و شختیق کے بغیر ایک سر سری پاسنا سنا پاعقیدہ بنالینا ایسی عظیم حماقت ہے جو دنیا کی زندگی میں انسان کے بورے رویے کو، اور ابدلآباد تک کے لیے اس کے انجام کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔لیکن جس وجہ سے آدمی اس خطرناک سہل انگاری میں مبتلا ہو جا تاہے وہ بیرہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جو اب دہ سمجھ لیتاہے اور اس غلط فہمی میں پڑ جا تاہے کہ خداکے بارے میں جوعقیدہ بھی میں اختیار کرلوں اس سے بچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ یا تو مرنے کے بعد سرے سے کوئی زندگی نہیں ہے جس میں مجھے کسی بازیر س سے سابقہ پیش آئے، یا اگر ایسی کوئی زندگی ہو اور وہاں بازیر س بھی ہو تو جن ہستیوں کا دامن میں نے تھام رکھاہے وہ مجھے انجام بدسے بچالیں گی۔ یہی احساس ذمہ داری کا فقد ان آدمی کو مذہبی عقیدے کے انتخاب میں غیر سنجیدہ بنادیتاہے اور اسی بنایر وہ بڑی بے فکری کے ساتھ دہریت سے لے کر شرک کی انتہائی نامعقول صور توں تک طرح طرح کے لغو عقیدے خود گھڑ تاہے یا دوسروں کے گھڑے ہوئے عقیدے قبول کر لیتاہے۔

# سورةالاحقاف حاشيه نمبر: 4 🔺

چونکہ مخاطب ایک مشرک قوم کے لوگ ہیں اس لیے ان کو بتایا جارہا ہے کہ احساس ذمہ داری کے فقد ان کی وجہ سے وہ کس طرح بے سوچے سمجھے ایک نہایت غیر معقول عقیدے سے چیٹے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالی کو خالق کا کنات ماننے کے ساتھ بہت سی دو سری ہستیوں کو معبود بنائے ہوئے تھے، ان سے دعائیں مانگتے ہے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے آگے ماتھے رگڑتے اور نذر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے آگے ماتھے رگڑتے اور نذر و نیاز پیش کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری قشمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات انہیں حاصل ہیں۔ انہی

ہستیوں کے متعلق ان سے یو چھاجار ہاہے کہ انہیں آخر کس بنیاد پر تم نے اپنامعبود مان رکھاہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبودیت میں حصہ دار قرار دینے کے لیے دوہی بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو آدمی کوخود کسی ذریعہ علم سے بیہ معلوم ہو کہ زمین و آسان کے بنانے میں واقعی اس کا بھی کوئی حصہ ہے۔ یا الله تعالیٰ نے آپ سے بیہ فرمایا ہو کہ فلاں صاحب بھی خدائی کے کام میں میرے شریک ہیں۔اب اگر کوئی مشرک نہ بیہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اسے اپنے معبو دوں کے شریک خدا ہونے کابر اہ راست علم حاصل ہے ، اور نہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب میں ہے د کھاسکے کہ خدانے خود کسی کو اپنا شریک قرار دیاہے تولا محالہ اس کاعقیدہ قطعی بے بنیاد ہی ہو گا۔ اس آیت میں "پہلے آئی ہوئی کتاب "سے مراد کوئی ایسی کتاب ہے جو قر آن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہو۔ اور علم کے "بقیہ "سے مراد قدیم زمانے کے انبیاء اور صلحاء کی تعلیمات کا کوئی ایسا حصہ ہے جو بعد کی نسلوں کو کسی قابل اعتماد ذریعہ سے پہنچا ہو۔ اور دونوں ذرائع سے جو کچھ بھی انسان کو ملاہے اس میں کہیں شرک کا شائبہ تک موجو د نہیں ہے۔ تمام کتب آ سانی بالا تفاق وہی توحید پیش کرتی ہیں جس کی طرف قر آن دعوت دے رہاہے۔ اور علوم اولین کے جتنے نقوش بھی بچے کھیے موجو دہیں ان میں بھی کہیں اس امر کی شہادت نہیں ملتی کہ کسی نبی یاولی یامر دصالح نے تمبھی لو گوں کو خداکے سواکسی اور کی بندگی وعبادت کرنے کی تعلیم دی ہو۔ بلکہ اگر کتاب سے مراد کتاب الہی، اور بقیہ علم سے مراد انبیاء و صلحاء کا حجوڑا ہوا علم نہ بھی لیا جائے، تو دنیا کی کسی علمی کتاب اور دینی یا د نیوی علوم کے کسی ماہر کی تحقیقات میں بھی آج تک اس امر کی نشان دہی نہیں کی گئی ہے کہ زمین یا آسان کی فلاں چیز کو خدا کے سوا فلاں بزرگ یا دیو تانے پیدا کیاہے ، یاانسان جن نعمتوں سے اس کا ئنات میں متمتع ہور ہاہے ان میں سے فلال نعمت خدا کے بجائے فلال معبود کی آ فریدہ ہے۔

### سورةالاحقاف حاشيه نمبر: 5 ▲

جواب دینے سے مراد جوابی کاروائی کرناہے نہ کہ الفاظ میں بآواز جواب دینا یا تحریر کی شکل میں لکھ کر بھیج دینا۔ مطلب میہ ہے کہ کوئی شخص اگر ان معبودوں سے فریاد یا استغاثہ کرے، یا ان سے کوئی دعاما نگے، تو چونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت اور کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی درخواست پر کوئی کارروائی نفی یاا ثبات کی شکل میں نہیں کر سکتے۔ (مزید تشر ت کے لیے ملاحظہ ہو جلد چہارم، الزمر، حاشیہ نمبر 33) قیامت تک جواب نہ دے سکنے کا مطلب میہ ہے کہ جب تک میہ دنیا باقی ہے اس وقت تک تو معاملہ صرف قیامت تک جواب نہ دے سکنے کا مطلب میہ ہے کہ جب تک میہ دنیا باقی ہے اس وقت تک تو معاملہ صرف اس حد پر رہے گا کہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہ ملے گا، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو اس سے آگے بڑھ کر معاملہ میہ پیش آ رہا ہے۔

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 6 🔺

لیمنی ان تک ان پکارنے والوں کی پکار سرے سے پہنچتی ہی نہیں۔ نہ وہ خو داپنے کانوں سے اس کوسنتے ہیں ، نہ کسی ذریعہ سے ان تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ دنیا میں کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ اس ارشاد الہی کو تفصیلاً یوں سیجھے کہ دنیا بھر کے مشر کین خدا کے سواجن ہستیوں سے دعائیں ما مگتے رہے ہیں وہ تین اقسام پر منقسم ہیں ۔ ایک ، بے روح اور بے عقل مخلو قات دو سرے ، وہ بزرگ انسان جو گزر چکے ہیں۔ تیسرے ، وہ گر اہ انسان جو خود بگڑے ہوئے سے اور دو سرول کو بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلی قسم کے معبودوں کا تو انسان جو خود بگڑے ہوئے سے اور دو سرول کو بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلی قسم کے معبود ہو اللہ کے مقرب انسان اپنے عابدوں کی دعاؤں سے بے خبر رہنا ظاہر ہی ہے۔ رہے دو سری قسم کے معبود ، جو اللہ کے مقرب انسانی سے ، تو ان کے بے خبر رہنے کے دو وجوہ ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے ہاں اس عالم میں ہیں جہاں انسانی آوازیں راہ راست تک نہیں پہنچتیں۔ دو سرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان تک یہ اطلاع نہیں کہنچاتے کہ جن لوگوں کو آب ساری عمر اللہ سے دعاما نگنا سکھاتے رہے سے وہ اب الٹی آب سے دعامیں کہنچاتے کہ جن لوگوں کو آب ساری عمر اللہ سے دعاما نگنا سکھاتے رہے سے وہ اب الٹی آب سے دعامیں

مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اس اطلاع سے بڑھ کر ان کو صدمہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اللہ اینے ان نیک بندوں کی ارواح کو اذیت دیناہر گزیپند نہیں کر تا۔ اس کے بعد تیسری قشم کے معبودوں کے معاملہ میں غور کیجیے تومعلوم ہو گا کہ ان کے بے خبر رہنے کے بھی دوہی وجوہ ہیں۔ایک بیہ کہ وہ ملزموں کی حیثیت سے اللہ کے ہاں حوالات میں بند ہیں جہان د نیا کی کوئی آواز انہیں نہیں بہنچتی۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی انہیں یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ تمہارامشن دنیامیں خوب کامیاب ہور ہاہے اور لوگ تمہارے پیچھے تمہیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ خبریں ان کے لیے مسرت کی موجب ہوں گی،اور خداان ظالموں کوہر گزخوش نہیں کرناجا ہتا۔ اس سلسلے میں بیہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو د نیا والوں کے سلام اور ان کی دعائے رحمت پہنچا دیتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے فرحت کے موجب ہیں، اور اسی طرح وہ مجر موں کو دنیاوالوں کی لعنت اور پھٹکار اور زجر و تو پیخ سے مطلع فرما دیتاہے جیسے جنگ بدر میں مارے جانے والے کفار کو ایک حدیث کے مطابق نبی صَلَّاتِیْمِ کی تو بیخ سنوا دی گئی، کیونکہ یہ ان کے لیے اذبت کی موجب ہے۔ لیکن کوئی ایسی بات جو صالحین کے لیے رنج کی موجب، یا مجر مین کے لیے فرحت کی موجب ہووہ ان تک نہیں پہنچائی جاتی۔ اس تشریح سے ساع موتی اے مسئلے کی حقیقت بخو بی واضح ہو جاتی ہے۔

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 7 🛆

یعنی وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی یہ کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا، اور نہ ہمیں یہ خبر کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اپنی اس گمر اہی کے بیہ خود ذمہ دار ہیں۔ اس کا خمیازہ ان ہی کو بھگتنا چاہیے۔ ہمارااس گناہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

# سورةالاحقاف حاشيه نمبر: 8 🔺

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات کفارِ مکہ کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ صاف یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کلام کی شان انسانی کلام سے بدرجہا بلند ہے۔ ان کے کسی شاعر، کسی خطیب، اور کسی بڑے سے بڑے ادیب کے کلام کو بھی قرآن کی بے مثل فصاحت وبلاغت، اس کی وجد آفرین خطابت، اس کے بلند مضامین اور دلوں کو برما دینے والے انداز بیان سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ اور سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ خود نبی مَنگاللَّی اینے کلام کی شان بھی وہ نہ تھی جو خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہونے والے کلام میں نظر آتی تھی۔جولوگ بجین سے آپ کو دیکھتے چلے آرہے تھے وہ خوب جانتے تھے کہ آپ کی زبان اور قرآن کی زبان میں کتنا عظیم فرق ہے، اور ان کے لیے یہ باور کرنا ممکن نہ تھا کہ ایک آدمی جو جالیس بچاس برس سے شب وروز ان کے در میان رہتا ہے وہ ایکا یک کسی وقت بیٹھ کر ایساکلام گھڑ لیتا ہے جس کی زبان میں اس کی اپنی جانی پہچانی زبان سے قطعاً کوئی مشابہت نہیں یائی جاتی۔ یہ چیز ان کے سامنے حق کو بالکل بے نقاب کر کے لے آتی تھی۔ مگر وہ چو نکہ اپنے کفریر اڑے رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے اس صر تکے علامت کو دیکھ کر سید ھی طرح اس کلام کو کلام وحی مان کینے کے بجائے یہ بات بناتے تھے کہ یہ کوئی جادو کا کرشمہ ہے۔(ایک اور پہلو جس کے لحاظ سے وہ قر آن کو جادو قرار دیتے تھے،اس کی تشر تح ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں ۔ ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد سوم، الانبیاء، حاشیہ ۵۔ جلد چہارم، تفسیر سورہ

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 9 🛕

اس سوالیہ طرز بیان میں سخت تعجب کا انداز پایاجا تاہے۔ مطلب بیہ ہے کہ کیا بیہ لوگ اتنے بے حیاہیں کہ محمد صلی سَلَّا عَلَیْمِ مِیر قر آن خود گھڑ لانے کا الزام رکھتے ہیں؟ حالا نکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ بیہ ان کا تصنیف کر دہ کلام نہیں ہو سکتا، اور ان کا اسے سحر کہناخو د اس امر کا صریح اعتراف ہے کہ بیہ غیر معمولی کلام ہے جس کاکسی انسان کی تصنیف ہوناان کے اپنے نز دیک بھی ممکن نہیں ہے۔

# سورةالاحقاف حاشيه نمبر: 10 🔺

چونکہ ان کے الزام کا محض ہے اصل اور سراسر ہٹ دھر می پر مبنی ہونابالکل ظاہر تھااس لیے اس کی تر دید میں دلائل پیش کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ پس ہے کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ اگر واقعی میں نے خو دایک کلام تصنیف کرکے اللہ کی طرف منسوب کرنے کا جرم عظیم کیا ہے ، جیسا کہ تم الزام رکھتے ہو، تو مجھے خدا کی پکڑسے بچپانے کے لیے تم نہ آؤگے ، لیکن اگر یہ خدا ہی کا کلام ہے اور تم جھوٹے الزامات رکھ رکھ کر اسے رد کر رہے ہو تو اللہ تم سے نمٹ لے گا۔ حقیقت اللہ سے جیبی ہوئی نہیں ہے ، اور جھوٹ بچ کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ بالکل کا فی ہے۔ ساری دنیا اگر کسی کو جھوٹا کہے اور اللہ کے علم میں وہ جھوٹا ہو، تو آخری فیصلہ لاز ما اسی کشیں ہوگا ہیں موگا ہو، تو آخر کار وہ جھوٹا ہی قراریائے گا۔ اور ساری دنیا اگر کسی کو سچا کہہ دے ، مگر اللہ کے علم میں وہ جھوٹا ہو، تو آخر کار وہ جھوٹا ہی قراریائے گا۔ الہٰ دالٹی سید سی با تیں بنانے کے بجائے اپنے انجام کی فکر کرو۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 11 △

اس مقام پریہ فقرہ دو معنی دے رہاہے۔ ایک ہے کہ فی الواقع یہ اللہ کار حم اور اس کا در گزر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ زمین میں سانس لے رہے ہیں جنہیں خدا کے کلام کو افتر اقرار دینے میں کوئی باک نہیں اور نہ کوئی ہے دحم اور سخت گیر خدااس کا ئنات کا مالک ہو تا توالی جسار تیں کرنے والوں کو ایک سانس کے بعد دو سر اسانس لینانصیب نہ ہو تا۔ دو سر امطلب اس فقرے کا یہ ہے کہ ظالمو، اب بھی اس ہٹ دھر می سے باز آ جاؤ تو خداکی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہواہے، اور جو کچھ تم نے اب تک کیاہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 12 △

اس ار شاد کا پس منظریہ ہے کہ جب نبی صَلَّالِيَّا بِن اپنے آپ کو خدا کے رسول کی حیثیت سے پیش کیا تو مکے کے لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسار سول ہے جو بال بیچے رکھتا ہے، بازاروں میں جلتا پھر تاہے، کھا تا پیتاہے،اور ہم جیسے انسانوں کی طرح زندگی بسر کر تاہے۔ آخر اس میں وہ نرالی بات کیاہے جس میں یہ عام انسانوں سے مختلف ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ خاص طور پر اس شخص کو خدا نے اپنار سول بنایا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اس شخص کو خدانے رسول بنایا ہو تا تو وہ اس کی ارد لی میں کوئی فرشتہ بھیجتا جو اعلان کرتا کہ بیہ خدا کارسول ہے، اور ہر اس شخص پر عذاب کا کوڑا برسا دیتا جو اس کی شان میں کوئی ذراسی گستاخی کر بیٹھتا۔ یہ آخر کیسے ہو سکتاہے کہ خداکسی کو اپنار سول مقرر کرے اور پھر اسے یو نہی کے کی گلیوں میں پھرنے اور ہر طرح کی زیاد تیاں سہنے کے لیے بے سہارا جھوڑ دے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم یہی ہو تا کہ خدااینے رسول کے لیے ایک شاندار محل اور ایک لہلہا تاباغ ہی پیدا کر دیتا۔ یہ تونہ ہو تا کہ اس کے رسول کی بیوی کا مال جب ختم ہو جائے تواسے فا قوں کی نوبت آ جائے اور طائف جانے کے لیے اسے سواری تک میسر نہ ہو۔ پھر وہ لوگ آپ سے طرح طرح کے معجز ات کا مطالبہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں آپ سے یو چھتے تھے۔ ان کے خیال میں کسی شخص کار سولِ خدا ہونا یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ فوق البشری طاقتوں کامالک ہو،اس کے ایک اشارے پر پہاڑٹل جائیں اور ریگ زار دیکھتے دیکھتے کشت زاروں میں تبدیل ہو جائیں، اس کو تمام: ماکان و مایکون کا علم ہو اور پر دہ غیب میں چھپی ہو ئی ہر چیز اس پر روشن ہو۔ یہی با تیں ہیں جن کاجواب ان فقروں میں دیا گیاہے۔ان میں سے ہر فقرے کے اندر معانی کی ایک دنیا پوشیرہ ہے۔ فرمایا،ان سے کہو،" میں کوئی نرالار سول تو نہیں ہوں "۔ یعنی میر ار سول بنایا جانا دنیا کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ تہہیں یہ سمجھنے میں پریشانی لاحق ہو کہ رسول کیسا ہو تاہے اور کیسا نہیں ہو تا۔ مجھ

سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، اور میں ان سے مختلف نہیں ہوں۔ آخر دنیامیں کب کوئی رسول ایسا آیا ہے جو بال بیجے نہ رکھتا ہو، یا کھاتا بیتانہ ہو، یاعام انسانوں کی سی زندگی بسر نہ کرتا ہو؟ کس رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ اتراہے جو اس کی رسالت کا اعلان کرتا ہو اور اس کے آگے آگے ہاتھ میں کوڑا لیے پھرتا ہو؟ کس رسول کے لیے باغ اور محلات پیدا کیے گئے اور کس نے خدا کی طرف بلانے میں وہ سختیاں نہیں جھیلیں جو میں حجیل رہا ہوں؟ کون سار سول ایسا گزراہے جو اپنے اختیار سے کوئی معجزہ د کھا سکتا ہو یا اپنے علم سے سب کچھ جانتا ہو؟ پھریہ نرالے معیار میری ہی رسالت کو پر کھنے کے لیے تم کہاں سے لیے چلے آ رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کے جواب میں ہے بھی کہو" میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے "۔ یعنی میں علم الغیب نہیں ہوں کہ ماضی، حال، مستقبل سب مجھ پر روشن ہوں اور دنیا کی ہر چیز کا مجھے علم ہو۔ تمہارامستقبل تو در کنار ، مجھے تو اپنامستقبل بھی معلوم نہیں ہے۔ جس چیز کاو حی کے ذریعہ سے مجھے علم دے دیاجا تاہے بس اسی کو میں جانتا ہوں۔اس سے زائد کوئی علم رکھنے کا میں نے آخر کب دعویٰ کیا تھا،اور کونسار سول ایسے علم کا مالک مجھی دنیامیں گزراہے کہ تم میری رسالت کو جانچنے کے لیے میری غیب دانی کا امتحان لیتے پھرتے ہو ۔ رسول کا بیہ کام کب سے ہو گیا کہ وہ کھوئی ہوئی چیزوں کے بیتے بتائے، یا بیہ بتائے کہ حاملہ عورت لڑ کا جنے گی یالڑ کی، پایہ بتائے کہ مریض اچھا ہو جائے گا یامر جائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو" میں ایک صاف صاف خبر دار کر دینے والے کے سوااور کچھ نہیں ہوں "۔ یعنی میں خدائی اختیارات کامالک نہیں ہوں کہ وہ عجیب وغریب معجزے تمہیں دکھاؤں جن کے مطالبے تم مجھ سے آئے دن کرتے رہتے ہو۔ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیاہے وہ تو صرف میرہ کے کہ لو گول کے سامنے راہ راست پیش کروں اور جولوگ اسے قبول نہ کریں انہیں برے انجام سے خبر دار کر دوں۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 13 △

یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے ایک دو سرے طریقہ سے سورہ کم انسجدہ، آیت 52 میں گزر چکا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد چہارم، تفسیر سورہ مذکور،حاشیہ 69۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 14 △

مفسرین کے ایک بڑے گروہ نے اس گواہ سے مراد حضرت عبداللہ اللہ سلام کولیا ہے جو مدینہ طیبہ کے مشہوریہودی عالم تھے اور ہجرت کے بعد نبی صَلَّى عِلَيْهِمْ پر ایمان لائے۔ یہ واقعہ چونکہ مدینہ میں پیش آیا تھا اس لیے ان مفسرین کا قول میہ ہے کہ بیر آیت مدنی ہے۔ اس تفسیر کی بنیاد حضرت سعد "بن ابی و قاص کا یہ بیان ہے کہ یہ آیت حضرت عبد اللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی (بخاری، مسلم، نسائی، ابن جریر)، اور اسی بنا پر ابن عباسٌ، مجاہد، قبادہ، ضحاک، ابن سیرین، حسن بصری، ابن زید، اور عوف بن مالک الانشجعی جیسے متعدد اکابر مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے۔ مگر دوسری طرف عکر مہ اور شعبی اور مسروق کہتے ہیں کہ بیہ آیت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نہیں ہوسکتی کیونکہ بیہ یوری سورۃ مکی ہے۔ ابن جریر طبری نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ان کا کہنا ہے ہے اوپر سے سارا سلسلہ کلام مشر کین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے چلا آرہاہے اور آگے بھی سارا خطاب انہی سے ہے، اس سیاق و سباق میں یکا یک مدینے میں نازل ہونے والی ایک آیت کا آجانا قابل تصور نہیں ہے۔ بعد کے جن مفسرین نے اس دوسرے قول کو قبول کیا ہے وہ حضرت سعد ؓ بن ابی و قاص کی روایت کو رد نہیں کرتے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت چو نکہ حضرت عبداللَّهُ بن سلام کے ایمان لانے پر بھی چسیاں ہوتی ہے، اس لیے حضرت سعداؓ نے قُدَماء کی عادت کے مطابق بیہ فرمان دیا کہ بیہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ ایمان لائے اس وقت ان ہی کے بارے میں بیہ نازل ہوئی، بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ وہ اس آیت کے تھیک ٹھیک مصداق ہیں اور ان کے قبول ایمان پریہ بوری طرح چسیاں ہوتی ہے۔ بظاہریہی دوسرا قول

زیادہ صحیح اور معقول محسوس ہو تاہے۔اس کے بعدیہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ اس" گواہ" سے مراد کون ہے۔ جن مفسرین نے اس دوسرے قول کو اختیار کیاہے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن بعد کا بیہ فقرہ کہ "وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے "۔اس تفسیر کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ زیادہ صحیح بات وہی معلوم ہو تی ہے جو مفسر نیسا پوری اور ابن کثیر نے بیان کی ہے کہ یہاں گواہ سے مر اد کو ئی شخص نہیں، بلکہ بنی اسر ائیل کا عام آد می ہے۔ ارشاد الہی کا مدعا پیہ ہے کہ قرآن مجید جو تعلیم تمہارے سامنے پیش کر رہاہے یہ کوئی انو کھی چیز بھی نہیں ہے د نیامیں پہلی مرتبہ تمھارے ہی سامنے پیش کی گئی ہو اور تم پیر عذر کر سکو ہم پیر نرالی با تیں کیسے مان لیں جو نوع انسانی کے سامنے سمبھی آئی ہی نہ تھیں۔اس سے پہلے یہی تعلیمات اسی طرح وحی کے ذریعہ سے بنی اسر ائیل کے سامنے توراۃ اور دوسری کتب آسانی کی شکل میں آچکی ہیں ایک عام آ دمی ان کومان چکاہے، اور پیر بھی تسلیم کر چکاہے کہ اللہ کی وحی ان تعلیمات کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تم لوگ بیہ دعوی نہیں کر سکتے کہ وحی اور بیہ تعلیمات نا قابل فہم چیزیں ہیں۔اصل بات صرف یہ ہے کہ تمہاراغرور و تکبر اور بے بنیاد و گھمنڈ ایمان لانے میں مانع ہے۔

### ركو۲۶

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا ٓ النَّهِ وَاذْ لَمْ يَهُ تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هٰذَا افْكُ قَدِينُمْ ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُمُوْ لَسَى اِمَامًا وَّرَحْمَةً وَهٰذَا كِتْبُ مُّصَدِّقُ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْ نِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ﴿ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿ النَّا الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَعُزَنُوْنَ أَلْ إِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ خلِدِيْنَ فِيْهَا حَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَايُهِ إِحْسَنًا الْم حَمَلَتُهُ أُمُّ فَكُرُهًا وَّوَضَعَتُهُ كُرُهًا وَحَمْلُهُ وَفِصِلُهُ ثَلْثُوْنَ شَهْرًا لِحَتَّى إِذَا بَلَغَ آشُدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً "قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي آَنُ اَشُكُرَنِعْمَتَكَ الَّتِي ٓ اَنْعَمْتَ عَلَى وَالِلَيَّ وَان اَعْمَلَ صَالِعًا تَرْضُهُ وَاصْلِهِ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اللِّي تُبْتُ النَّكَ وَانِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَ ٱولٓيِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ ٱحۡسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنۡ سَيِّا تِهِمُ فِيٓ ٱصۡحبِ الْجَنَّةِ وَعُدَالصِّدُقِ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْدِ أُفٍّ تَكُمَا آتَعِلْنِنِي آنَ ٱخْرَجَوَ قَلْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيثُنِ اللَّهَ وَيُلَكَ امِنْ ﴿ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ اللَّهِ فَيَقُولُ مَا هٰذَآ إِلَّا آسَاطِيُرُ الْاَوَّلِينَ عَلَيْكُ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٓ أُمَمٍ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الجِنِّ وَ الْإِنْسِ لِآنَهُمْ كَانُوْا لْحَسِيرِيْنَ ﴿ وَيُكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا

عَمِلُوا ۚ وَلِيُوفِي عَمُ اَعُمَالَهُمُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعُرَضُ الَّذِينَ كَفَهُوا عَلَى النَّارِ ۚ الْمُعْدُمُ مِنْ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ عَذَابَ الْهُونِ الْمُعْدُمُ مِنْ اللَّهُونِ عَلَى اللَّهُونِ عَلَى اللَّهُونِ اللَّهُونِ عَلَى اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونِ اللَّهُونَ فَي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ فَي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ فَي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ فَي

On Sull Colly

### رکوع ۲

جن لوگوں نے مانے سے انکار کر دیاہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھاکام ہو تاتو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاسکتے ہے 15 ۔ چو نکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پر انا جھوٹ ہے 16 ۔ حالا نکہ اس سے پہلے موسی گی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آچکی ہے ، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے 17 اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے ۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارارب ہے ، پھر اس پر جم گئے ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ عملین ہوں کے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارارب ہے ، پھر اس پر جم گئے ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ عملین ہوں کے لیے اس کی اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔

ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک بر تاؤگرے اس کی مال نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑ انے میں تیس مہینے لگ گئے۔

19 یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا" اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعتوں کاشکر ادا کر وں جو تونے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسانیک عمل کروں جس سے تُوراضی ہو 20 ، اور میری اولاد کو بھی نیک بناکر مجھے شکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان (مسلم) بندوں میں سے ہوں"۔اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے ہمترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے در گزر کر جاتے ہیں گئے یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گئے اس سے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا"

اف، تنگ کر دیا تم نے مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں م نے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں (ان میں سے توکوئی اٹھ کرنہ آیا)"۔ ماں اور باپ اللہ کی دوہائی دے کر کہتے ہیں "ارے بدنصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے "۔ یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں "۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جِنوں اور انسانوں کے جو ٹو لے (اِسی قماش کے) ہو گزرے ہیں انہی میں سے بھی جاشامل ہوں گے۔ بے شک سے گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں کے) ہو گزرے ہیں انہی میں سے ہر ایک کے در جے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تا کہ اللہ ان کے کے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہر گزنہ کیا جائے گا 23۔ پھر جب سے کا فر'آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا:"تم اپنے جھے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا:"تم اپنے جھے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھالیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کیں ان کی پاداش میں آج تم کو ذلّت کا عذاب دیا جائے گا۔"گ

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 15 △

یہ ان دلائل میں سے ایک ہے جو قریش کے سر دار عوام الناس کو نبی سکی گیا گیا گیا کے خلاف بہکانے کیے لیے استعال کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ قر آن برحق ہو تا اور سکی گیا گیا ایک صحیح بات کی طرف دعوت دے رہے ہو تر ہے ہو تا اور سکی گیا گیا ایک صحیح بات کی طرف دعوت مسکتا ہے کہ چند نا تجربہ کار لڑکے اور چند ادنی درجہ کے غلام توایک معقول بات کو مان لیں اور قوم کے بڑے سکتا ہے کہ چند نا تجربہ کار لڑکے اور چند ادنی درجہ کے غلام توایک معقول بات کو مان لیں اور قوم کے بڑے بڑے لوگ، جو دانا اور جہاند یدہ ہیں، اور جن کی عقل و تدبیر پر آج تک قوم اعتماد کرتی رہی ہے، اس کورد کر دیں۔ اس پُر فریب استدلال سے وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس نئی دعوت میں خرابی ہے، اسی لیے تو قوم کے اکابر اس کو نہیں مان رہے ہیں، اہذا تم لوگ بھی اس سے دور بھا گو۔

# سورةالاحقاف حاشيه نمبر: 16 🔼

یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کوحق و باطل کا معیار قرار دے رکھا ہے۔ یہ سبجھتے ہیں کہ جس ہدایت کو یہ قبول نہ کریں وہ ضرور ضلالت ہی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اسے "نیا جھوٹ" کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام یہی تعلیمات پیش کرتے رہے ہیں، اور تمام کتبِ آسانی جو اہل کتاب کے پاس موجو د ہیں، ان ہی عقائد اور ان ہی ہدایات سے بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ اسے "پر انا جھوٹ " کہتے ہیں۔ ویان کے نزدیک وہ سب لوگ بھی دانائی سے محروم تھے جو ہز اروں برس سے ان حقائق کو پیش کرتے اور مانتے چلے آرہے ہیں، اور تمام دانائی صرف انکے جھے میں آگئی ہے۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 17 🛕

لیمنی ان لوگوں کو انجام بدسے خبر دار کر دے جو اللہ سے کفر اور غیر اللہ کی بندگی کرکے اپنے اوپر اور حق و صداقت پر ظلم کر رہے ہیں،اور اپنی اس گمر اہمی کی وجہ سے اخلاق اور اعمال کی ان برائیوں میں مبتلا ہیں جن سے انسانی معاشر ہ طرح کے مظالم اور بے انصافیوں سے بھر گیا ہے۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 18 🔺

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، لحم السجدہ، حاشیہ نمبر 33 تا 35۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 19 🔺

یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر چہ اولا د کو ماں اور باپ دونوں ہی کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ماں کاحق اپنی اہمیت میں اس بناپر زیادہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ یہی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، اور امام بخاری کی ادب المفر د میں وار د ہوئی ہے کہ ایک صاحب نے حضور صَلَّا عَلَیْهِم سے بوچھا کس کاحقِ خدمت مجھ پر زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں۔انہوں نے پوچھااس کے بعد کون؟ فرمایا تیر اباپ۔ صَلَّالِيْكِيمٌ كابيه ارشاد ٹھيك ٹھيك اس آيت كى ترجمانى ہے، كيونكه اس ميں بھى مال كے تهر ہے حق كى طرف اشارہ کیا گیاہے:(1)اس کی مال نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹے میں رکھا۔(2)مشقت اٹھا کر اس کو جنا۔(3) اور اس کے حمل اور دودھ حچھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ اس آیت، اور سورہ لقمان کی آیت 14، اور سورہ بقرہ کی آیت 233 سے ایک اور قانونی نکتہ بھی نکاتا ہے جس کی نشان دہی ایک مقدمے میں حضرت علی رضی اللّه عنه اور حضرت ابن عباسؓ نے کی اور حضرت عثمان رضی الله عنه نے اسی کی بناپر اپنا فیصله بدل دیا۔ قصہ بیے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے قبیلہ جُہیئنہ کی ایک عورت سے نکاح کیااور شادی کے چھ مہینے بعد اس کے ہاں صحیح وسالم بچہ پیدا ہو گیا۔ اس شخص نے حضرت عثمانًا کے سامنے لا کریہ معاملہ پیش کر دیا۔ آپ نے اس عورت کوزانیہ قرار دے کر حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیہ قصہ سناتو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یاس پہنچے اور کہا بیہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکاح کے چھ مہینے بعد اس نے زندہ سلامت بچہ جن دیا، یہ اس کے زانیہ ہونے کا کھلا ثبوت نہیں ہے۔؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے

قر آن مجید کی مذکورہ بالا تینوں آیتیں تر تیب کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ " مائیں اپنے بچوں کو پورے دوسال دو دھ بلائیں اس باپ کے لیے جو رضاعت کی پوری مدت تک دو دھ بلوانا چاہے۔"سورہ لقمان میں فرمایا" اور دوسال اس کا دودھ حچوٹے میں گئے۔"اور سورہ احقاف میں فرمایا" اس کے حمل اور اس کا دو دھ چھڑانے میں تیس مہینے گئے "۔اباگر تیس مہینوں میں سے رضاعت کے دوسال نکال دیے جائیں تو حمل کے چھے مہینے رہ جاتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت، جس میں زندہ سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے، چھ مہینے ہے۔ لہذا جس عورت نے نکاح کے چھ مہینے بعد بچہ جنا ہو اسے زانیہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیر استدلال سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بات کی طرف میر ا ذہن بالکل نہ گیا تھا۔ پھر آپ نے عورت کو واپس بلوایا اور اپنا فیصلہ بدل دیا۔ ا یک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے استدلال کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع فرمالیا (ابن جریر، احکام القرآن للجصاص، ابن کثیر)۔ ان تینوں آیات کو ملا کریڑھنے سے جو قانونی احکام نکلتے ہیں وہ یہ ہیں (1): جو عورت نکاح کے چھے مہینے سے کم مدت میں صحیح وسالم بچہ (یعنی وہ اسقاط نہ ہو بلکہ وضع حمل ہو)وہ زانیہ قراریائے گی اور اس کے بیچے کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہ ہو گا۔ (2) جو عورت نکاح کے چھے مہینے بعدیااس سے زیادہ مدت میں زندہ سلامت بچہ جنے اس پر زناکا الزام محض اس ولادت کی بنیاد پر نہیں لگایا جا سکتا، نہ اس کے شوہر کو اس پر تہمت لگانے کا حق دیا جا سکتا ہے ، اور نہ اس کا شوہر بیچے کے نسب سے انکار کر سکتا ہے۔ بچے لازماً اس کامانا جائے گا، اور عورت کو سزانہ دی جائے گی۔ (3) رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت دوسال ہے۔اس عمر کے بعد اگر کسی بیجے نے کسی عورت کا دو دھے پیا ہو تووہ اس کی رضاعی ماں قرار نہیں پائے گی اور نہ وہ احکام رضاعت اس پر مترتب ہوں گے جو سورہ نساء آیت 23 میں بیان ہوئے ہیں۔اس معاملہ میں امام

ابو حنیفہ "نے بر سبیل احتیاط دوسال کے بجائے ڈھائی سال کی مدت تجویز کی ہے تاکہ حرمت رضاعت جیسے نازک مسلے میں خطا کر جانے کا اختال باقی نہ رہے۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم، سورہ لقمان حاشیہ نمبر 23) اس مقام پر یہ جان لینافائدہ سے خالی نہ ہو گا کہ جدید ترین طبی تحقیقات کی روسے مال کے پیٹ میں ایک بچہ کو کم از کم 28 ہفتے در کار ہوتے ہیں جن میں وہ نشو و نما پاکر زندہ ولادت کی روسے مال کے پیٹ میں ایک بچہ کو کم از کم 28 ہفتے در کار ہوتے ہیں جن میں وہ نشو و نما پاکر زندہ ولادت کے قابل ہو سکتا ہے۔ یہ مدت ساڑھے چھ مہینے سے زیادہ بنتی ہے۔ اسلامی قانون میں نصف مہینے کے قریب مزید رعایت دی گئی ہے، کیونکہ ایک عورت کا زائیہ قرار پانا اور ایک بچہ کا نصب سے محروم ہو جانا بڑا سخت معاملہ ہے اور اس کی نزاکت یہ نقاضہ کرتی ہے کہ مال اور بچ دونوں اس کے قانونی نتائج سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ گؤائش دی جائے۔ علاوہ بریں کسی طبیب، قاضی حتی کہ خود حاملہ عورت اسے بارور کرنے والے مر دکو بھی ٹھیک ٹھی سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ استقر ار حمل کس وقت ہوا ہے۔ یہ بات بھی اس امرکی متقاضی ہے کہ حمل کی کم سے کم قانونی مدت کے تعین میں چندروزکی مزید گئجائش رکھی جائے۔ اسلام کی متقاضی ہے کہ حمل کی کم سے کم قانونی مدت کے تعین میں چندروزکی مزید گئجائش رکھی جائے۔ اسلام کی متقاضی ہے کہ حمل کی کم سے کم قانونی مدت کے تعین میں چندروزکی مزید گئجائش رکھی جائے۔ سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ استقر ار حمل کس وقت ہوا ہے۔ یہ بات بھی سے کہ حمل کی کم سے کم قانونی مدت کے تعین میں چندروزکی مزید گئجائش رکھی جائے۔

ایعنی مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جو اپنے ظاہری صورت میں بھی ٹھیک ٹھیک ٹھیک تیرے قانون کے مطابق ہو، اور حقیقت میں بھی تیرے ہاں مقبول ہونے کے لاکق ہو۔ ایک عمل اگر د نیاوالوں کے نزدیک بڑا اچھا ہو، مگر خدا کے قانون کی پیروی اس میں نہ کی گئی ہو تو د نیا کے لوگ اس پر کتنی ہی داد دیں، خدا کے ہاں وہ کسی داد کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایک عمل ٹھیک ٹھیک شریعت کے مطابق ہو تاہے اور بظاہر اس کی شکل میں کوئی کسر نہیں ہوتی، مگر نیت کی خرابی، ریا، خود بیندی، فخر و غرور، اور د نیا طبی اس کو اندر سے کھو کھلا کر دیتی ہے اور وہ بھی اس قابل نہیں رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 21 △

یعنی دنیا میں انہوں نے جو بہتر سے بہتر عمل کیا ہے آخرت میں اسی کے لحاظ سے مقرر کیا جائے گا۔ اور ان کی لغز شوں، کمزور یوں اور خطاؤں پر گرفت نہیں کی جائے گی بیہ بالکل ایساہی ہے جیسے ایک کریم النفس اور قدر شاس آ قااپنے خدمت گذار اور وفادار ملازم کی قدر اس کی چھوٹی چھوٹی خدمات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کی کسی ایسی خدمت کے لحاظ سے کرتا ہے جس میں اس نے کوئی بڑاکار نامہ انجام دیا ہو، یا جا نثاری یا وفا شعاری کا کمال کر دکھایا ہو۔ اور ایسے خادم کے ساتھ وہ یہ معاملہ نہیں کیا کرتا کہ اس کی فرافراسی کو تاہیوں پر گرفت کرکے اس کی ساری خدمت پریانی پھیر دے۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 22 🛕

یہاں دو طرح کے کر دار آمنے سامنے رکھ کر گویا سامعین کے سامنے یہ خاموش سوال رکھ دیا گیا ہے کہ بتاؤ، ان دونوں میں سے کونسا کر دار بہتر ہے۔ اس وقت یہ دونوں ہی کر دار معاشر سے میں عملاً موجو د تھے اور لوگوں کے لیے یہ جانا پچھ بھی مشکل نہ تھا کہ پہلی قسم کا کر دار کہاں پایا جاتا ہے اور دوسری قسم کا کہاں۔ یہ جواب ہے سر داران قریش کے اس قول کا اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھاکام ہو تا تو یہ چند نوجو ان اور چند غلام اس معاملہ میں ہم سے بازی نہ لے جاسکتے تھے۔ اس جو اب کے آئینہ میں ہر شخص خود د کیھ سکتا تھا کہ مانے والوں کا کر دار کیا ہے اور نہ مانے والوں کا کیا۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 23 🛕

لیمنی نہ اچھے لوگوں کی نیکیاں اور قربانیاں ضائع ہوں گی اور نہ برے لوگوں کو ان کی برائی سے بڑھ کر سزا دی جائے گی۔ نیک آدمی اگر اپنے اجر سے محروم رہ جائے، یااپنے حقیقی استحقاق سے کم اجر پائے تو یہ بھی ظلم ہے،اور برا آدمی اپنے کیے کی سزانہ پائے یا جتنا کچھ قصور اس نے کیاہے اس سے زیادہ سزایائے تو یہ بھی ظلم

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 24 🔺

ذلت کا عذاب اس تکبر کی مناسبت سے ہے جو انہوں نے کیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سیمجھتے ہتھے۔ ان کا خیال بیہ تھا کہ رسول پر ایمان لا کر غریب اور فقیر مومنوں کے گروہ میں شامل ہو جاناان کی شان سے گری ہو فی بات ہے۔ وہ اس زعم میں مبتلا ہتھے کہ جس چیز کو چند غلاموں اور بے نوا انسانوں نے مانا ہے اسے ہم جیسے بڑے لوگ مان لیس کے تو ہماری عزت کو بیٹہ لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ان کو آخرت میں ذلیل و خوار کرے گاور ان کے غرور کو خاک میں ملاکرر کھ دے گا۔

Quran undu com

### رکو۳۳

وَاذُكُوْ اَخَاعَادٍ أَوْ اَنْدَر قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَلْ حَلَتِ النُّلُادُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهَ

اللَّا تَعْبُدُلُو اللَّهُ أُونَا اللَّهُ أُونِيَ اَحَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ قَالُو الْجَعْتَنَا لِتَا الْفِلْمُ عِنْدَاللّٰهِ ﴿ وَعَلَيْمُ اللّٰهِ ﴾ وَعُلْمَ اللّٰهِ ﴿ وَعَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَحَاقَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰمُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

### رکوع ۳

ذراا نہیں عاد کے بھائی (ہوڈ) کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اَحْقاف میں اپنی قوم کو خبر دار کیا تھا<mark>25</mark>۔ ایسے خبر دار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے ۔۔۔ کہ"اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے"۔ انہوں نے کہا''کیا تو اس لیے آیاہے کہ ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی توسیاہے''۔اس نے کہا کہ''اس کاعلم تو اللہ کو ہے <u>26</u>، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچارہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو<mark>27</mark>"۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کواپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے گگے" یہ بادل ہے جو ہم کوسیر اب کر دے گا''۔۔۔۔' 'نہیں <mark>28</mark> ، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مجار ہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں در دناک عذاب چلا آ رہاہے ،اینے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا"۔ آخر کار ان کا حال بیہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجر موں کوبدلہ دیا کرتے ہیں <del>29</del> ۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھاجو تم لو گوں کو نہیں دیاہے <del>30</del> ۔ ان کو ہم نے کان، آئکھیں اور دل، سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آئکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آبات کا انکار کرتے تھے <mark>31</mark> ، اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 25 ▲

چونکہ سر داران قریش اپنی بڑائی کازعم رکھتے تھے اور اپنی ٹروت و مشیخت پر پھولے نہ ساتے تھے، اس لیے بہاں ان کو قوم عام کا قصہ سنایا جارہا ہے۔ جس کے متعلق اگر قدیم زمانہ میں وہ اس سر زمین کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ احقاف حِقف کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کونہ پہنچے ہو۔ لیکن اصلاحاً یہ صحر اعرب (الر اُنع الخالی) کے جنوبی مغربی حصے کانام ہے جہاں آج کوئی آبادی نہیں ہے۔ نقشے میں اس کامقام ملاحظہ ہو:



ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا اور قر آن مجید ہمیں بتا تا ہے کہ اس کا اصل وطن الاحقاف تھا جہاں سے نکل کروہ گر دو پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور ممالک پر چھا گئے۔ آج کے زمانے تک بھی جنوبی عرب کے باشندوں میں یہی بات مشہور ہے کہ عاد اسی علاقہ میں آباد تھے۔ موجو دہ شہر مکلاسے تقریباً 125 میل کے فاصلہ پر شال کی جانب حضر موت میں ایک مقام ہے جہاں لو گوں نے حضرت ہو د علیہ السلام کا مز اربنار کھاہے اور وہ قبر ہو د علیہ السلام کے نام ہی سے مشہور ہے۔ ہر سال 15 شعبان کو وہاں عرس ہو تاہے اور عرب کے مختلف حصوں سے ہز اروں آ دمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ بیہ خبر اگرچہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا وہاں بنایا جانا اور جنوبی عرب کے لوگوں کا کثرت سے اس کی طرف رجوع کرنا کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ مقامی علاقہ سے اسی علاقہ کو قوم عاد کا علاقہ قرار دیتی ہے اس کے لیے حضر موت میں متعدد خرابے (Ruins) ایسے ہیں جن کو مقامی باشندے آج تک دارِ عاد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ الاحقاف کی موجو دہ حالت دیکھ کر کوئی شخص پیر گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھی یہاں ایک شاندار تہدن رکھنے والی ایک طاقتور قوم آباد ہو گی۔اغلب بیہ ہے کہ ہز اروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہو گااور بعد میں آب وہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنادیا ہو گا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک لق و دق ریگتان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ 1843ء میں بویریا کا ایک فوجی آدمی اس کے جنوبی کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ کہتاہے کہ حضرت موت کی شالی سطح مر تفع پر سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے توبہ صحر اایک ہز ارفیٹ نشیب میں نظر آتا ہے اس میں جگہ جگہ ایسے سفید خطے ہیں جس میں اگر کوئی چیز گر جائے توریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدواس علاقہ سے بہت ڈرتے ہیں اور کسی قیمت پر وہاں جانے پر راضی نہیں ہوتے۔ ا یک موقع پر جب بدواسے وہاں لے جانے پر راضی نہ ہوئے تووہ اکیلا وہاں گیا۔اس کا بیان ہے کہ یہاں کی ریت بالکل باریک سفوف کی طرح ہے۔ میں نے دور سے ایک شاقول اس میں بچینکا تووہ یانچ منٹ کے اندر

اس میں غرق ہو گیا اور اسی رسی کا سر اگل گیا۔ اس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ مفصل معلومات کے لیے ملاحظہ ہو:

Arabia and The Isles, Haroid ingrams, London, 1946. The unveiling of Arabia, R.H.Kirnan, London 1937. The Empty Quarter, Philby, London 1933.

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 26 🛕

یعنی بیہ بات اللہ ہی جانتا ہے کہ تم پر عذاب کب آئے گا۔ اس کا فیصلہ کرنامیر اکام نہیں ہے کہ تم پر کب عذاب نازل کیا جائے اور کب تک تمہیں مہلت دی جائے۔

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 27 🛕

لینی تم اپنی نادانی سے میری اس تنبیه کومذاق سمجھ رہے ہواور کھیل کے طور پر عذاب کا مطالبہ کئے جاتے ہو - تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ خدا کا عذاب کیا چیز ہوتا ہے اور تمہاری حرکات کی وجہ سے وہ کس قدر تمہارے قریب آ چکاہے۔

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 28 🛕

یہاں اس امرکی کوئی تصریح نہیں ہے کہ ان کو بیہ جو اب کس نے دیا۔ کلام کے انداز سے خو د بخو دیہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ جو اب تھا جو اصل صورت حال نے عملاً ان کو دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادل ہے جو ان کی وادیوں کو سیر اب کرنے آیا ہے اور حقیقت میں تھاوہ ہوا کا طوفان جو انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے چلا آرہا تھا۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 29 🔺

قوم عاد کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد دوم، الاعراف، حواشی ۵۱ تا۵۹، ہود، حواشی ۵۴ تا۵۶، جلد سوم، المومنون، حواشی ۳۳ تا ۳۷، الشعر اء، حواشی ۸۸ تا۹۴، العنکبوت، حاشیہ ۹۵، جلد چہارم، حم السجدہ، حواشی ۲۰-۲۱۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 30 🔺

یعنی مال، دولت، طافت، اقتدار، کسی چیز میں بھی تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تمہارا دائرہ اقتدار تو شہر مکہ کے حدود سے باہر کہیں بھی نہیں اور وہ زمین کے ایک بڑے جھے پر چھائے ہوئے تھے۔

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 31 ▲

اس مخضر سے فقر سے میں ایک اہم حقیقت بیان کی گئی ہے۔ خدا کی آیات ہی وہ چیز ہیں جوانسان کو حقیقت کا فہم و ادراک بخشی ہیں۔ یہ فہم و ادراک انسان کو حاصل ہو تو وہ آئھوں سے ٹھیک دیھتا ہے، کانوں سے ٹھیک سنتا ہے، اور دل و دماغ سے ٹھیک سوچتا اور صحیح فیصلے کرتا ہے لیکن جب وہ آیات الہی کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو آئکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ ہر کلمہ نصیحت کے لیے آئکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ ہر کلمہ نصیحت کے لیے بہر ہ ہو تا اور دل و دماغ کی جو نعتیں خدانے اسے دی ہیں ان سے الٹی سوچتا اور ایک سے ایک غلط نتیجہ اخذ کرتا چلاجاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ساری قوتیں خو داس کی اپنی ہی تباہی میں صرف ہونے لگتی ہیں۔

### رکوع۳

وَلَقَدُا هُلَكُنَا مَا حَوْنَكُمْ مِينَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْالِيتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ قُرْبَانًا السِهَةَ لَبَلْضَدُّوا حَنْهُمْ وَذَٰلِكَ افْكُهُمُ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْانَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوٓ ١ أَنْصِتُو١ أَ فَلَمَّا قُضِي وَلَّو ١ إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْذِدِيْنَ عَ قَالُوا لِقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتْبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُوْسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِيهُ دِي آلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيْمٍ اللهِ وَاللهِ ٱلِيْمِ اللهِ وَمَنْ لَّا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَاءً أُولَيِكَ فِي ضَلِ مُنْبِيْنِ ﴿ اَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ جِخَلْقِهِنَّ بِقْدِرٍ عَلَى آنَ يُخْعِ الْمَوْتَى لَهِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَيَوْمَرِ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَلَى النَّادِ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا فَالَوُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ فَاصْبِرْكُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَّهُمْ لَكَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُو ٓ الَّاسَاعَةُ مِنْ تَهَادٍ لَبَلْغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الفسقون

### رکوع ۲

تمہارے گردو پیش کے علاقوں میں بہت سے بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقر"ب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنالیا تھا 32؟ بلکہ وہ توان سے کھوئے گئے، اور بیہ تھاان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقید وں کا انجام جو انہوں نے گھڑر کھے تھے۔

(اور وہ واقعہ بھی قابل ذکرہے) جب ہم جنّوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قر آن سنیں 33 سنیں 33 سنیں 33 بہتے (جہاں تم قر آن پڑھ رہے تھے) تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبر دار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، "اے ہماری قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسی کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے ہماری قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسی کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف 34 اس تمہارے گناہوں سے در گزر اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے در گزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب الیم سے بچادے گا 36 "۔ اور جو 36 کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بل ہو تار کھتا ہے کہ اللہ کو زچ کر دے ، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سر پر ست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچالیں۔ ایسے لوگ کھلی گر اہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور کیاان لو گوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدانے یہ زمین اور آسان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جونہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مر دول کو جِلا اُٹھائے؟ کیول نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روزیہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے،اس وقت ان سے پوچھاجائے گا'دکیا یہ حق نہیں ہے''؟ یہ کہیں گے"ہاں، ہمارے رب کی قسم (یہ واقعی حق ہے)"۔ اللہ فرمائے گا،" اچھا تو اب عذاب کا مزا چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جوتم کرتے رہے تھے"۔

پس اے نبی!، صبر کروجس طرح اُولو العزم رسولوں نے صبر کیاہے، اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کرو 37 جس روز بیدلوگ اس چیز کو دیکھ لیس گے جس کا انہیں خوف دلا یا جارہاہے تو انہیں یوں معلوم ہو گا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھرسے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافر مان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہو گا؟ گھڑ

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 32 🔼

ایعنی ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت کی ابتداء تو انہوں نے اس خیال سے کی تھی کہ یہ خدا کے مقبول بند بے ہیں، ان کے وسلے سے خدا کے ہاں ہماری رسائی ہو گی۔ مگر بڑھتے بڑھتے انہوں نے خود انہی ہستیوں کو معبود بنالیا، ان ہی کو مد د کے لیے پکار نے لگے، انہی سے دعائیں مانگنے لگے، اور ان ہی کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ یہ صالح تصرف ہیں، ہماری فریادر ہی ومشکل کشائی یہی کریں گے۔ اس گر اہی سے ان کو نکا لنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنی آیات اپنے رسولوں کے ذریعہ سے بھیج کر طرح طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں کی بندگی پر اڑے رہے اور اصر ارکیے چلے گئے کہ ہم اللہ کے بجائے ان ہی کا دامن تھا ہے رہیں گے۔ اب بتاؤان مشرک قوموں پر جب ان کی گر اہی کی وجہ سے اللہ کاعذاب آیاتوان کے وہ فریادر س اور مشکل کشامعبود کہاں مر رہے تھے ؟ کیوں نہ اس برے وقت میں وہ ان کی دست گیری

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 33 ▲

اس آیت کی تفسیر میں جو روایات حضرت عبداللہ اللہ استعود، حضرت زیر استعیار اللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرات حسن بھرئی، سعید بن جبیر از ربن حبیش استالیہ اور دوسرے بزر گوں سے منقول ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا واقعہ، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، بطن نخلہ میں پیش آیا تھا۔ اور ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی منگی اللہ اللہ علی اللہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستہ میں آپ نے نخلہ میں قیام کیا۔ وہاں عشاء یا فجر یا تبجد کی نماز میں آپ منگی اللہ اور ان کی تلاوت فرمارہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے کرر ہوا اور وہ آپ منگی اللہ اس موقع پر جن حضور منگی اللہ کے سامنے نہیں تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا تھا متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور منگی اللہ کے سامنے نہیں تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا تھا

بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کوان کے آنے اور قر آن سننے کی خبر دی۔ یہ مقام جہاں یہ واقعہ پیش آیا، یا توالزیمہ تھا، یا السیل الکبیر، کیونکہ یہ دونوں مقام وادی نخلہ میں واقع ہیں، دونوں جگہ پانی اور سر سبزی موجود ہے اور طائف سے آنے والوں کواگر اس وادی میں پڑاؤ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ ان ہی دونوں میں سے کسی جگہ کھہر سکتے ہیں۔

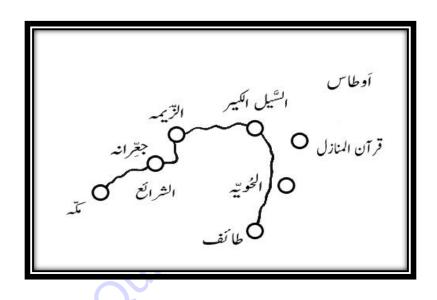

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 34 △

اس سے معلوم ہوا کہ یہی جن پہلے سے حضرت موسیؓ اور کتب آسانی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ قر آن سننے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ بیروہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاءً دیتے چلے آرہے ہیں۔اس لیے وہ اس کتاب اور اس کے لانے والے رسول مَنَّا عَلَیْمَ پر بھی ایمان لے آئے۔

### سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 35 ▲

معتبر روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے پے در پے و فود نبی سَلَّا عَیْنَا مِ کے پاس حاضر ہونے لیے اور آپ صَلَّا عَیْنَا مِ کے اس کی رُو در رُو ملا قاتیں ہوتی رہیں۔اس بارے میں جو روایات کتب حدیث میں لیے اور آپ صَلَّا عَیْنَا مِ کُلُو در رُو ملا قاتیں ہوتی رہیں۔اس بارے میں جو روایات کتب حدیث میں

منقول ہوئی ہیں ان کو جمع کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں کم از کم چھ وفد آئے تتھے۔ ان میں سے ایک وفد کے متعلق حضرت عبد اللّٰدُّ بن مسعو د فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللّٰہ صَلَّىٰ عَیْنِہُمْ مکہ میں رات بھر غائب رہے۔ ہم لوگ سخت پریشان تھے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا گیا ہو۔ صبح سویرے ہم نے آپ کو حراء کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر آپ ﷺ نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ آ کریہاں جنوں کے ایک گروہ کو قر آن سنایا۔ (مسلم۔ مسند احمہ۔ تر مذی۔ ابو داؤد) حضرت عبد الله ُ بن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتنبہ مکہ میں حضور صَلَّى عَيْنِهِمْ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملا قات کے لیے چلتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مکہ کے بالائی حصہ میں ایک جگہ حضور سَلَیْ ﷺ نے لکیر تھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قر آن پڑھناشر و<sup>ع</sup> کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ مَٹَاکُٹیٹِم کو گھیر رکھاہے اور وہ میرے اور آپ مَٹَاکُٹیٹِم کے در میان حائل ہیں۔) ابن جریر۔ بیہقی۔ دلائل النبوۃ۔ ابونعیم اصفہانی، دلائل النبوہ (ایک اور موقع پر بھی رات کے وفت حضرت عبد اللہ اللہ مسعود نبی سَلَّا اللہ اللہ علیہ معظمہ میں جمون کے مقام پر جنّوں کے ایک مقدمہ کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اس کے سالہاسال بعد ابن مسعودؓ نے کوفہ میں جاٹوں کے ا یک گروہ کو دیکھے کر کہا جمون کے مقام پر جنوں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا تھاوہ ان لو گوں سے بہت مشابه تھا۔ (ابن جریر)

### سورةالاحقاف حاشيه نمبر: 36 🛕

ہو سکتاہے کہ بیہ فقرہ بھی جنّوں ہی کے قول کا حصہ ہو، اور بیہ بھی ہو سکتاہے کہ بیہ ان کے قول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہو۔ فحوائے کلام سے دوسری بات زیادہ قریب قیاس محسوس ہوتی ہے۔

# سورة الاحقاف حاشيه نمبر: 37 ▲

لیمنی جس طرح تمہارے پیش رو انبیاء اپنی قوم کی بے رخی، مخالفت، مزاحمت اور طرح طرح کی ایذا رسانیوں کا مقابلہ سالہاسال تک مسلسل صبر اور ان تھک جدوجہد کے ساتھ کرتے رہے اسی طرح تم بھی کرو، اور یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ یا تو یہ لوگ جلدی سے ایمان لے آئیں یا پھر اللہ تعالی ان پر عذاب نازل کر دے۔

Ontain hydricolu